## اسلام اورمغر بی تهذیب - ایک مکالمه داکرمصطفی الساع/ترجمه:عمرفاروق مودودی

ڈاکٹر سباعی شام میں اخوان المسلمون کے بے شل قائد تھے۔ کئی برس تک دمشق ہونی ورٹی کی شریعہ کی برس تک دمشق ہونی ورٹی کی شریعہ کی کئی کے سربراہ اور علمی مجلّہ حصارۃ الاسلام کے دیر بھی رہے۔ انتقال سے ایک سال قبل (۱۹۲۳ء) علاج کی غرض سے مغربی جرمنی گئے تو والیسی پرایک جرمن صحافی نے آپ سے بیائٹرو ہو کیا جس کا حصارۃ الاسلام سے ترجمہ پیش کیا جارہ ہے۔ چارعشروں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اہلِ مغرب کے لیج میں آج بھی وہی طنطنہ ہے۔ دراصل تہذیبوں کا تصادم کوئی جدید نظریہ بین اسلائ تحریکا سامنا کرد ہے تھے۔ (دریر)

ہے گئے گائی: استعمار اور معاشرتی پس ماندگی کے خلاف مسلمانوں میں جو تحریکات چل رہی ہیں ان کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟

● ڈاکٹرسباع: اسلام دین آزادی ہے۔ وہ نہ یہ پیند کرتا ہے کہ سلمان کی بھی سامرا جی کے آگے جھکیں اور نہ یہ کہ دوہ کاروبارزندگی میں پیچھےرہ جائیں۔اسلام ہی کی تعلیمات نے عربوں کو اسوبرس سے ہرشم کے بے بودہ رسم ورواج سے محفوظ رکھا ہے۔ بیاسلام ہی تھا جس نے عربوں کو امن وانصاف اور آزادی کا پیغا مبرینا کر اقوامِ عالم کی طرف بھیجا' انھیں تہذیب سکھائی' ان کی آ تکھوں سے جہالت کے پردے ہٹائے' انھیں تمام بندگیوں سے آزاد کر کے ایک خدا کا بندہ بنایا اوران کے اندرانسانی بھائی چارے کی وہ روح پھوئی جو کوئی دوسراقد یم وجد بددین یا فلفہ پھو گئنے برقا در نہ تھا۔

پھرکیا وجه ہے که موجودہ زمانے میں مسلمان متمدن اقوام سے پیچھے
 رہ گثے ہیں؟

● اس کے بہت سے اسباب ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ اہم سبب بیہ کے کموجودہ زمانہ سامراج سے متاثر ہے۔ جب سے مسلمان مما لک اس سامراجی نظام میں گرفتار ہوئے ہیں سامراج اپنے تمام وسائل و ذرائع کے ساتھ پیم اسلام کی بیخ کئی کرنے اس کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑنے اور نی نسلوں کواس کی روح سے بےگانہ کرنے میں معروف رہاہے۔ چنانچ مسلمانوں کی اسلام کی طرف بازگشت میں دراصل اقوام مغرب ہیں۔ بی سنگ گراں بنی ہوئی ہیں۔

 میں یه باور نہیں کرسـکتا که امریکا' برطانیه اور فرانس اسلام سے متحارب ہیں؟

● اسلام کے ساتھ اس عداوت بیل شرق وغرب کی شرکت بیل جمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بیل ابھی چند روز قبل مخربی جرمنی سے والپس آیا ہوں۔جو کچھیں نے وہاں دیکھا' اسے بیل آپ کے سامنے مغرب کی اسلام دشمنی کے ثبوت بیل بطور مثال کے عرض کرتا ہوں۔ مجھے اس چیز نے پریشان کر دیا کہ وہاں ہر میدان بیل خواہ وہ فکر ونظر کا میدان ہویا پرو پیگنڈے کا' یونی ورشی ہویا گرجایا نجی مجالس' ریڈیو ہویا ٹیلی ویژن' غرص ہر جگہ اسلام کے حقائق کوشنچ کرنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک منظم منصوبہ موجود ہے۔ کیا آپ اس سے انکار کرسکتے ہیں؟

○یہ درست ہے' ہوسکتا ہے اس کا سبب یہ ہو کہ آپ تہذیب کا ساتھ دینے
 کے بجاے پیچھے رہ گٹے۔

● ممسميدان ميس آپ وائي تهذيب سے پس مائد ونظر آتے ہيں؟

ن عورت ہی کے مقام کو لے لیجیے۔ آپ یه گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں که عورت اپنے شوہر کے ساتھ مجالس و محافل اور رقص و سرود میں شرکت کرے۔ آپ مصر ہیں که وہ کارخانے میں کام نه کرے؟

● کیا آپ کے ہاں عورت کا مقام گھر سے نگلنے کے بعد معاشرتی نقطۂ نظر سے محفوظ و مامون ہوگیا ہے؟ کیااس چیز نے آپ کو گھر بلو نظام کی تابئی تک نہیں پہنچایا اور کیا سال برسال آپ کے ہاں اخلاقی جرائم اور ناجائز اولا دہیں اضافہ نہیں ہور ہا؟

O میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارا گھریلو نظام بری طرح تباہ ہوچکا ہے اور اس تباہی کے ہاتھوں ہم نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں لیکن یہ ایك ایسا تاوان ہے جس سے ہم علمی ترقی کے ذریعے عہدہ برآ ہوگئے ہیں۔

● جب آپ پرعورت کے عام محفلوں میں جانے کے نقائص اور مصرات واضح ہو چکے ہیں تو پھر آپ ممرات عیاد اللہ میں اور ہم سے ہمارا ہم سے ہمارا

قلفہ کوں چھڑا تا چاہے ہیں جس نے ہمارے گھر بلونظام کی مسلسل ایک ٹھوں ستون کی طرح تھا ظت کی ہے۔

O میں چاہتا ہوں کہ اس نکتے کی وضاحت کردوں: آپ ہماری علمی ترقی کے حاجت مند ہیں اور ہم آپ کو یہ ترقی دے بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہماری تہذیب کا کوئی ایك پہلو لے لیں تو ایسا نہیں ہوسکتا بلکہ آپ کو یہ کل کی کل' اپنے تمام محاسن و معاثب کے ساتھ لینی پڑے گی اور آپ کو اس کی وہی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو ہم کرچکے

ش اس آپ سے میہ او چھتا ہوں کہ کیا آپ کے ہاں عورت کا گھر سے باہر لکلنا اوراس کا کا رخانوں میں کام کرنا ایک تہذیبی اساس کی حیثیت رکھتا تھا اور کیا آپ کی تہذیب اس کے بغیر نہیں چل سے تھی ؟

○ جب ہماری صنعتی ترقی کی ابتدا ہوئی اس وقت ہمارے ہاں مردوں کی تعداد اتنی نہیں تھی که وہ صنعتی پیداوار کے لیے کافی ہوسکتی – اس لیے اس بات پر ہم مجبور ہوگئے که عورتیں بھی کارخانوں میں جا کر کام کریں –

● و پھرآپہم سے اس چیز کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں جےآپ نے تو مجبوراً اختیار کیا لیکن ہم اسے

اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہیں اور میری رائے ہیں تو دراصل آپ کو دوا مور نے عورت کواس کے گھر سے زکال کر

عوی زعر گی میں لانے پر مجبور کیا ہے۔ اوّلاً یہ کہ آپ لوگ ہر وقت اور ہر مگہ عورت کوا پنے پہلو میں و کھنا پند

کرتے ہیں۔ ٹانیا آپ لوگ اس کے اخراجات بحثیت ہوی یا بٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے آپ

نے اسے مجبور کردیا کہ وہ کا رخانوں میں جائے اور اپنے اخراجات خوداً ٹھائے۔ ان دونوں وجو ہات کا ہمارے

ہاں کوئی وجو دنہیں ہے۔ اسلام اس حتم کے اختلاط کی اجازت نہیں دیتا۔ چنا نچہ ہمارے ہاں مردعورت کو ہر جگہ

و کھنے کا خواہش مندنہیں ہے اور اسلام کا نظام نفقات ایک مرد کے لیے بیلازم کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں نیوی اور

بٹی کے اخراجات ہر داشت کرے یہاں تک کہ وہ شادی کر لے۔ یہی چیزعورت کوان فرائفن کی ادائی کے لیے

فارغ کردیتی ہے جو اس پر گھر اور بچوں کی طرف سے عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے گھریلو نظام کے

استحکام اور اپنے معیار اخلاق کی بلندی کو ہاتی رکھتے ہوئے بھی آپ کی علمی ترتی حاصل کر سے ہیں۔ آپ کے

مشہور رسالے سبیٹ دن نے اپنی گذشتہ تم ہر کی اشاعت میں جرمنی میں مزدور عور توں کے ہارے میں ایک حقیق فیرشائع کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہان عورتوں کی اکھیت اس لیے کام کرتی ہے کہوئی ان کے اخراجات

برداشت کرنے والانہیں ہے۔ نیز بیکراس طرح اپنے ہم کاروں ہی میں سے اٹھیں شوہر کے حصول کی بھی امید ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مورت بیدوو جو ہات نہیں یاتی کہان کی بنا پروہ کام کرنے پرمجبور ہو۔

مجھے شبہہ ہے کہ آپ ہماری تہذیب کی مضرتوں سے بچ نہیں سکیں
 گے۔

جھے یقین ہے کہ ایساممکن ہے بشرطیکہ ہمارے ہاں ایس حکومتیں ہوں جو ہماری ترقی کوچھے ست میں عزت بھٹ کو سے ایس کے جذبے سے سرشار ہوکراورکورانہ تقلیدے یا ک رہ کر ڈوال سکیں۔

O ہے ایك اور موضوع لیتے ہیں۔ یورپ میں كیتھولك كلیسا اپنی لچك اور ارتقا كے ذریعے سے لوگوں كے دلوں میں اپنے مقام كی حفاظت كرنے میں كامیاب ہوگیا۔ كیا اسلام میں بھی اتنی لچك ہے كه وہ زندگی كے ارتقا كا ساتھ دے سكے؟

● اس کے لیے ہمیں مفاہیم کو متعین کر لینا چاہیے۔ آخر کیک اورار تفاسے مراد کیا ہے؟ آیا کیک اور ارتفاسے مراد کیا ہے؟ آیا کیک نوجوان ارتفاوی ہے جس کا نظارہ ہم نے یورپ میں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہاں کلیسا کی کیک نوجوان مردوں اور عور توں کے کلب کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جس میں قص وشراب کی تفلیس پاوری کی گرانی میں جس ہیں جس بیل بلکہ وہی ان کا افتتاح رقص وشراب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کلب میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تفلوط کیک پارٹیاں ہوتی ہیں جن میں ان اخلاقی جرائم کا عدم وقوع محال ہوتا ہے جن کی نفی میں تمام ادیان و ندا ہب شفق ہیں۔ سواگر ہوتی ہیں جن میں اسلام ہے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی اسی بی کیک پیدا ہوجائے تو یہ تو ہوئے سے رہا۔ دراصل اسلام کی بھی ایک خوا کی تو وہ کوئی دین جدید تو ہوسکتا ہے اسلام نہیں ہوسکتا۔ اور پھر آخراس دین کا فائدہ بی کیا ہے جو طبیعت کی طفیانی پر بندنہ با ندھے اور گناہ ونا فرمانی پر صدند لگائے۔

○ پھر تو آپ کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا– کیتھولک کلیسا نے عوام
 کے دلوں میں اپنے اثر کی حفاظت کی طرف سے غفلت برتی ہے اور اسی چیز کا خطرہ مجھے اسلام کے بارے میں ہے که اس میں بھی لچک نہیں ہے۔

● پس آ پ سے بوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی نظر میں زنااور شراب نوشی مفتر ہیں مانہیں؟

🔾 مضر ہی نہیں بلکه مَیں تو کہتا ہوں که یه دونوں چیزیں حرام ہیں-

● کین کلیسا تواس کی حوصلدافزائی کرتا ہے۔خود جرمنی میں صوم کبیر سے پہلے کار نیوال کے مہینوں میں

جوجش مسلسل تین دن تک کلیسا کے علم اور اس کی گرانی میں منایا جاتا ہے اس میں لوگوں کو ہرتم کے اخلاقی اور
دینی چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ اعداد وشار سے ثابت ہوتا ہے کہ ہرسال کار نیوال کے بعد کنواری حاملاؤں کی
تعداد وچھلے سال کی بہنیت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اور کون ساائر ہے جولوگوں کے دلوں میں کلیسا کا
باقی رہ جاتا ہے؟ میک قتم کی لچک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام میں بھی پیدا ہوجائے؟ شاید آپ کو سہبات
معلوم ہوگی کہ آپ کے ہاں لوگوں کو کلیسا کے ساتھ انا تعلق نہیں ہے جتنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہو۔ بلکہ حکومت
کی پشت پنائی اور لوگوں پر کلیسائی تیکس لگانے کے باوجود کلیسا سے بہزاری دن بدن بڑھتی چلی جارہی ہے۔
کی پشت پنائی اور لوگوں پر کلیسائی تیکس لگانے کے باوجود کلیسا سے بزاری دن بدن بڑھتی چلی جارہی ہے۔
ہیاں تک کہ بعض جرمنوں نے تو بدھ مت اختیار کر کے فریکلؤرٹ میں باقاعدہ مندر تک بنالیا ہے۔ آپ جانے
ہیں کہ بدھ مت بت پر تی ہے۔ انسانی عقل نے بعض اقوام میں اسے اس زمانے میں قبول کیا تھا' جب کہ
ہیالت اور تاریکی کا دور دورہ و تھا۔ کیا ہیہ بات تجب خیز نہیں ہے کہ اس بیسویں صدی میں یور پی عقل اس بت پر تی
کہ بدھ مت بت پر تی ہے۔ انسانی عقل نے بعض اقوام میں اسے اس زمانے میں قبول کیا تھا' جب کہ
جہالت اور تاریکی کا دور دورہ و تھا۔ کیا ہیہ بات تجب خیز نہیں ہے کہ اس بیسویں صدی میں یور پی عقل اس بت پر تی

اگرآ پاسلام سے بیچا ہے ہیں کہ وہ بھی کی۔ دار ہوجائے اور لوگوں کو ہوا وہوں بین کھل کھیلنے کی چھٹی دے دے دے تو بین آ پ پر واضح کر دیتا ہوں کہ اس شم کی کی تو اسلام بین موجود نہیں ہے البتہ جو کی اسلام بین موجود ہے وہ بیہ کہ ہرا تھی چیز سے استفادہ کیا جائے ہا اور گوری ارتفا کے وسائل اختیار کیے جا کیں۔ اس کو چود ہے وہ بیہ کہ ہرا تھی چیز سے استفادہ کیا جائے ہیں ہمارے وہ سیکروں اسلام پند نو جوان کرتے ہیں جوآ پ کی کا اظہار خود آ پ کے ہاں اور پورپ اور امر ایکا بین ہمارے وہ سیکروں اسلام پند نو جوان کرتے ہیں جوآ پ کی ایونی ورسٹیوں بیل تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں اور آ پ کی تہذیب کے بین قلب بیس رہتے ہوئے بھی اپ افلاق و کر دار کی تھا طب کرتا ہے۔ وہ نہ شراب پیتے ہیں نہ بداہ روی افتیار کرتے ہیں نہ ان کے اس کوئی تبدیلی آتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے ان کے اسا تذہ اور ان کے اسا ترہ اور ان کے سابوں کے نزد یک ان کا مقام بلند ہوجا تا ہے۔ بیس خود میں چکا ہوں کہ جرمن اور دوسرے پورو چین ان کے استفادہ کردار پر کس قدر جرت زدہ ہوتے ہیں۔ جھ سے ایک جرمن نے جوا سے بی ایک نو جوان اور اس کی شریفانہ کردار پر کس قدر جرت زدہ ہوتے ہیں۔ جھ سے ایک جرمن نے جوا سے بی اس کی مثال ہے۔ استفامت سے واقف تھا کہا کہ بیڈو جوان تو راہب معلوم ہوتے ہیں۔ بیس میشن بی سی کی اس کی مثال ہے۔ اسلام علم کا خیر مقدم کرتا ہے تہذیب و تھوں سے استفادہ کرتا ہے گئیں ان کے معا نب اور نقائص سے دامن بی تا اسلام علم کا خیر مقدم کرتا ہے تہذیب و تھوں سے استفادہ کرتا ہے گئیں ان کے معا نب اور نقائص سے دامن دو پید ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔ ہوں۔

O یه صحیح ہے۔ مجھے جرمنی میں اسی طرح کے چند نوجوانوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے که تہذیب کی ترغیبات و تحریصات سے جس طرح ان لوگوں نے اعراض کیا ہے' میں خود اس پر دنگ رہ گیا۔ حتٰی که میں نے جب اپنی ایک نشری گفتگو میں کہا که جرمنی اور یورپ کے مختلف ممالك میں ۲۳٬۳۳ اور ۲۵٬۵۳ برس کے ایسے نوجوان رہتے ہیں جو لذتِ وصال سے ناآشنا ہیں تو کسی نے میری بات پر اعتبار نه کیا۔ البته جہاں تك كارنیوال كا تعلق ہے تو شاید اس كا سبب كیتھولك مذہب كا (confession) ہے جو اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اور یہی چیز آپ کے نوجوانوں کو عیاشیوں میں غرق ہونے سے روکتی ہے۔

● ای سے آپ دیکھیے کہ ہم آپ کے ہاں اس وجہ سے نہیں جاتے ہیں کہ آپ کی اجتماعی زندگی کے انداز اور اس کی اخلاقی قدرین ہمیں ہماگئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی لفزشوں میں حصد دار بنے بغیر آپ کی علمی ترقی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

حران حافی: بیس آپ کا از حد شکرگزار ہوں۔ آپ نے مجھے ایک ایی حقیقت سے روشناس کیا ہے جس سے ہم اب تک عافل تصاور وہ ہیکہ ہم اپنی اجتماعی زندگی کے مظاہر سے سے آپ کومرعوب نہیں کر سکتے۔
آپ اس کے معائب سے پوری طرح باخبر ہیں اور اس سے دُور رہنے کی کوشش کررہے ہیں۔ اس طرح ہیں اس بات کے لیے بھی شکر ہیا واکر تا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے ہیں میری فلط فہمیاں رفع کر دیں۔ آج تک مجھے اپنے متعلق بید خیال رہا کہ ہیں سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں اور ان کے تہذیبی مسائل کو جانتا ہوں لیکن آپ نے جھے بتا دیا کہ ہیں بہت کچھے نین جانتا 'خدا حافظ۔ (دئمبر ۱۹۲۳ء)